## اسلامی فکرونقافت کی قرآنی بنیادین: وحی

## ڈاکٹرانیس احمہ

اسلای فکرو فقافت کی سب سے نمایاں اور مرکزی پہچان اور خصوصت اس کا بینی پروتی ہوتا ہے۔ یہ وہ جو ہری پہلو ہے جواس ثقافت کو افغراد ہے۔ پخشا ہے۔ دنیا کی اکثر ثقافت ہی اورا فکارا ہے آپ کو کی فرد ، فطے یا دَور ہو جو ہری پہلو ہے جواس ثقافت ہو یا فہرا فی الظاملونیت ہو یا یو بانی فکر ، بازنطینی فن تغییر ہو یا و بداؤں اور مہا بھارت کا دور ، ساسانی ثقافت ہو یا فویدائی قبائل کے رسوم وروائ ، بیرسب اپنی فکر وثقافت کو خطر نریاں یا فرداور تاریخ کے ایک مضوص دور سے اپنی فارد ور تاریخ کی بنا پر پہچانی اور پکاری جاتی ہیں۔ انسی فکر کو مطلق اور حقیق مانے والی تمام تہذیوں میں فطے اور وقت کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چنا فچر تہذیب و ثقافت کی پیدایش کی صحوا میں ہوئی ہو یا کی شہری آبادی میں ، اس کی جڑیں بھیشہ مقامی رسوم وروائ ، فکر اور بودوباش میں پائی جاتی ہیں چنا فچر کہ کو یا گئی ہو یا کی شہری آبادی میں ، اس کی جڑیں بھیشہ مقامی رسوم وروائ ، فکر اور بودوباش میں پائی جاتی ہیں چنا فچر کہ کی بھی تو م یا گروہ کے رسوم وروائ عرصہ دراز تک عمل کرنے کے نتیج میں ایک قدر (vaule) اور ایک اصول بودوباش ، لباس، غذا اور طرز حیات کے نتیج میں روائ پا جانے والے طرز عمل کا نام ہے۔ ای طرح بندستانی کھر اُن رسوم وروائ کے جو مقامی طور پر ہندستان میں بینے والے دراوڑ ، برہمن اور دیگر ذاتوں کے افراد نے کھر اُن رسوم وروائ کے جو مقامی طور پر ہندستان میں بینے والے دراوڑ ، برہمن اور دیگر ذاتوں کے افراد نے افراد نے اوراصول کا مقام حاصل کرلیا۔ مغرب ہو یا مشرق ، اقد اروقا نون کو بھیشہ ذمان و مکان کی پیداواراور 'انسانی ارتقا' میں سے وابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا تا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا تا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا تھی جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا تھی جاتا ہے کہ بعض بظام محقول بھی سے دابستہ کیا تھیا کہ دو تھی اور دو تا ہوں کو بھی تھی تو تا ہے کہ بعض بظام محقول بھی تھی سے دابستہ کیا تھیا کو دو تا تا ہے کہ بعض بظام محقول بھی میٹھ کی کی میں کیا تھا تھیا کہ بھی تا ہے کہ بعض بظام محسول بھی

افراد بھی اس پرائیان بالغیب لے آتے ہیں اور جدیدیت کے نعرے کی کے ہیں کے ملاتے ہوئے اسلامی فکر وثقافت کو بنیا دی طور پرعربی ثقافت قرار میں موجود فکر وثقافت کو بنیا دی طور پرعربی ثقافت قرار دیے میں یا اسلامی فکر وثقافت کو بنیا دی طور پرعربی ثقافت قرار دینے کے بعد ریہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عربیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن وسنت میں موجود قوانین وضوابط کو عرب قبائلی معاشرہ کا شمر قرار دینے ہوئے اوران کی روح 'کو برقر اررکھتے ہوئے اپنی پند کی الی شریعت وضع کر لیں جس میں صدود کے قرآنی قوانین اور وراشت اور منا کحت کے احکام کو ساتویں صدی کے قوانین قرار دیے کر دور جدید کے مغربی قوانین وضوابط کی روشنی میں نظر ثانی کرنے کے بعد جدید شکل دی جائے اوراس طرح اینے خیال میں اسلام کے جدید (modern) اور بے ضرر ہوئے کو ثابت کیا جاسکے۔

اس جذبے کے قابلِ احترام ہونے اورا پسے افراد کی تمام نیک نیتی کے باوجود فکر کی بینلطی مغرب کی دہنی فلامی اور مغرب کو اپنا قبلہ سیجھنے کا پتا دیتی ہے کیونکہ اصولی طور پر اسلامی فکروثقافت کی جڑیں نہ عرب قبائل کی تہذیب میں پائی جاتی ہیں نہ ایرانی ، افریقی یا ترک یا پاکستانی رسوم ورواج میں ۔ اسلام کسی وطن یا قوم کو اپنا ماخذ خہیں مانتا۔ اسلامی فکروثقافت زمان و مکان اور وطنیعت اور علاقائیت کی قید ہے آزاد ہوکرا پنی جڑیں بجائے ذمین میں پوست کرنے کے وی اللی کو اپنا ماخذ قرار دیتی ہے۔ چنا نچراس کی جڑیں فضا کی گرائیوں میں معظم ہیں اور شن پر تھیلے ہوئے ہیں۔

ا میک سادہ نقشہ اسلامی فکر وثقافت اور دیگر فکر وثقافت کے نشو ونما کے فرق کو زیادہ آسانی سے واضح کرسکتا ہے۔ غیر اسلامی فکر وہ اخلاق میں ہو،معیشت ومعاشرت میں ہویا سیاست وقانون میں اس کی ارتقائی شکل یوں

| ﴿ اسلای باؤل ﴾                          | خیراسلای ماول کے-                 | رآتی ہے: |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| وي الجي: شريعت                          | اخلاقی اقدار اور قالون<br>۲       |          |
| طالم كيراخلاتي اقتدار                   | معاشرتی عادات و<br>متواتر طرز عمل |          |
| معاشرتی، معاشی، سیای طرز <sup>ع</sup> ل | <u> </u>                          |          |
| اوررسوم ورواج                           | مقامی اور قبائلی<br>رسوم ورواج    |          |

اس نقشے میں غیراسلامی ماڈل میں اخلاتی اقدارا یک معاشرتی ارتفائی عمل کے نتیج میں وجود میں آتی ہیں اور عقلی طور پر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بورپ میں جواخلاقی اقدارا تھار ہویں صدی میں باعث پختر بھی جاتی ہے، وہ ۲۰ ویں صدی میں متروک اور تا قابلِ عمل تجھی جانے لگیں۔اخلاق کوار تفائی عمل کے تالح کرنے کے نتیج میں اخلاق ایک اضافی قدر بن گیا اور موقع اور کل کے لحاظ سے اس میں ردو بدل اور تبدیلی کو

فطری سجھ لیا گیا۔اسلامی ماڈل اس تصور کی ضد ہے اور وہ وی اللی کی بنیاد پر تازل کردہ اخلاقی اقدار کو ابدی، فطری اور مطلق قرار دیتا ہے۔

کویا علوم عمران، نفسیات، معیشت، سیاست و قانون کے مطالع بیں جومعاشرتی و نقافتی ارتقامشرق و مغرب کی درس گا ہوں بیں ذہن نشین کیا جاتا ہے اور جس کی بنا پر لا دینی ذہن کے وائش ور ہوں یا دینی ہمدردی مغرب کی درس گا ہوں بیں ذہن نشین کیا جاتا ہے اور جس کی بنا پر لا دینی ذہن کے دوسروں کو مطمئن اور رکھنے والے عوامی علامہ اس بنیا دی فرق کو نہ بچھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس فکر بیس رہتے ہیں کہ دوسروں کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے کسی طرح اسلامی شریعت کے ان احکام کوجوان کی وائست بیس عربوں کے قبائلی رسوم ورواج کا حصہ متے اور خالق کا نئات نے شاید مروتا 'قرآن کی محکم آیات بیس شامل کردیے تھے، ان پر نظر ثانی کرکے انسیس کی نہ کسی طرح اقوام متحدہ کی کسی ذیلی کمیٹی کے جموزہ معیار کے مطابق کردیا جائے۔

اگر قرآن کریم غیر محرف، مطلق، کلام اللی منزل من الله اور الله تعالی کی اپنی ضانت پر دنیا میں اور لوپ محفوظ پراپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور الله سجانهٔ وتعالی عزیز وعلیم ہے تو کیا جس معاشرتی ارتقاء تھنیکی ترتی کی بنا پر بید حضرات یہ بیجھتے ہیں کہ معدود، وراشت، تعدّ دازواج وغیرہ کے قرآنی نظام پر نظر ثانی ہونی چاہیے، بیرتی اور تبدیلی زمانہ وحالات اُس علیم ہستی کے احاطہ علم میں نہ تھا جس نے اس قرآن کریم اور صاحب قرآن کو قیامت تک کے لیے آخری شریعت قرار دیا؟ اس جملہ معترضہ سے قطع نظر، اصل بات جو یہاں بیان کرنا مطلوب ہے سے کہ اسلامی فکر و ثقافت و تی کی بنا پر وجود میں آتی ہے نہ کہ معاشرتی ارتفا کے نتیج میں۔ وی اس کی بنیاد ہے، وی اس کا مصدر ہے۔

وی کے مصدر مطلق ہونے کو قرآن کریم نے مختلف مثالوں سے سجھانے کی کوشش کی ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ ہم بعض بدیہات پر سے بھی سرسری طور پر گزرجائیں۔ قرآن کریم میں شہد کی تھی کے حوالے سے فرمایا گیا ''اورد یکھوتھارے رب نے شہد کی تھی پر بیات وی کردی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیلوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے بھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی را ہوں پر چلتی رہ۔ اس کھی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت لکاتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقینا اس میں بھی ایک نشانی بے ان لوگوں کے لیے جو خور وفکر کرتے ہیں''۔ (النحل ۱۸۱ - ۲۹)

شہدی کھی کو جوکام وی کے ذریعے کرنے کا تھم دیا گیا وہ اس پرکار بندہے۔اسے جوشریعت دی گئی اور
'' جسے رب کی ہموار کی ہوئی راؤ' کہا گیا وہ اس پر استقامت سے کام کررہی ہے۔حضرت آدم سے لے کر آج
تک دنیا کے ہر خطے میں منول شنوں شہد جس شریعت پرعمل کرنے کے نتیجے میں انسانوں کوشفا دینے اور لذت کام و
دبن کے لیے مل رہا ہے۔جدید ترین کھنا لوجی کے میسر آجانے کے بعد بھی اُس شریعت میں کوئی تبدیلی نہ واقع

ہوئی نہوا قع کی جاسکی۔ حالات بدلتے رہے۔ سنگلاخ پہاڑ ہوں یالہلہاتے کھیت، میدانی علاقے ہوں یاشہر، شہد
کی کھی ایک ماہر سول انحینیر کی طرح موم کے چھتے کیساں پیایش اور کیساں زاویوں کی شکل میں ہزار ہاسال سے
بنا رہی ہے۔ کی مکان کی حجیت کا اندرونی حصہ ہو یا کی درخت کی شاخ یا پہاڑی کا غار، وہ فئی جا کزے کے بعد
طے کرتی ہے کہ کہاں پرشہد زیادہ محفوظ رہے گا۔ بعض اوقات وہ صرف ایک ہتم کے پھولوں سے رس لے کرآتی تی
ہے اور بعض اوقات مختلف رنگوں کے پھولوں سے اور بیسب پچھا کیٹر بعت اورضا بطے کے تحت کر رہی ہے۔
شہد کی اِس ثقافت کی بنیا دصرف وجی پر ہے۔ شہد کی کھی کی اپنی آئے ، ارتقائی فکریا ماحول سے سیکھنے کے بعد ایک فئی صلاحیت بیدا کرنے برخیس ہے۔

اس طرح دیگر خلوقات اپنے اپنے دائر ہ کاریس وقی اللی کی بنیاد پر مقرر کردہ نظام پڑھل پیرا ہیں۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والے بعض پر ندے انڈے دینے کے بعد آسٹریلیا سے امریکا کا رُخ کرتے ہیں۔ ان کے نومولود ہے جیسے ہی اڑنے کے قابل ہوتے ہیں فطری طور پر اپنے ماں باپ کی طرح کسی رہنما اور گائیڈ کی مدد کے بغیروتی کی بنا پر امریکا کا رُخ کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے وقی کلام اللی کی صورت میں کتاب میں تحریری صورت میں آتی ہے۔

اسلامی فکروفقات کے وی پرجی ہونے کی وجہ ہے اس کی چار بنیادی خصوصیات اُ مجر کرسا منے آئی ہیں جو براہ راست وی سے وابستہ ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ بی فکروفقافت کی دیو مالائی ماضی (past) کی مر ہونِ منت نہیں بلکہ روش تاریخی سیاق میں وجود میں آئی ہے کیونکہ خودالکتا ب اپنے بارے میں بیتاتی ہے کہ اے ایک مبارک قوت وقد رت رکھنے والی رات (لیلة القدر ) میں نازل کیا گیا جس کی تقویم ہی بیتاتی ہے کہ بیر مضان کی آخری 1 راتوں میں سے ایک طاق رات تھی۔ محدثین کا غالب گمان کہی ہے کہ بید ستائیسویں شب تھی لیکن بعض حکمتوں کی بنا پر قرآن کر یم اور صاحب قرآن نے اس کے نزول کو کی ایک رات میں محدود کرنے کی جگہ اور صاحب قرآن نے اس کے نزول کو کی ایک رات میں میں محدود کرنے کی جگہ اور صاحب قرآن نے اس کے نزول کو کی ایک رات میں میں محدود کرنے کی جگہ اور میں تاکہ میں قرار دیا تاکہ آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں اہل ایمان قرآن کریم سے اینے دشتے کو تازہ واور مشخکم کر سکیں۔

ای بات کوعموم کے ساتھ سورۃ الدخان ہیں مبارک رات کے حوالے سے کہا گیا اور اس کو البقرہ ہیں رمضان کے روزے کی فرضیت کے سیاق ہیں بیان کیا گیا۔ وی البی اور دیگر معروف صحب ساوی کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ ہندوازم کی مقدس کتا ہیں ہوں یا تجیل و تو رات ، اوسیتا یا بدھازم ہیں بدھا سے منسوب کلمات ، ان کی تدوین و تسویدان ندا ہب کے بانیان کے وصال کے بہت عرصہ بعدا کثر ان افراد نے کی جو کم از کم دوسری نسل سے تعلق رکھتے تھے وگر نہ صدیوں بعدان تعلیمات کو قید تحریم ہیں لایا گیا۔ بدھا کی

تعلیمات ان کی وفات کے ۱۹۰۹ سال بعد پہلی مرتبہ پالی زبان ہیں مرتب ہوئیں اور پھرتر جمہ درتر جمہ دیگر زبانوں ہیں مختو ہوئیں۔ ہندوازم کی مقدس کتب صدیوں تک گردش کرنے کے بعد تحریر ہیں محفوظ کی گئیں۔ قطعیت کے ساتھ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان کا سیح سنزول کون ساہے۔ اس کے مقابلے ہیں وتی جس لیحے سے نازل ہوئی قرآن کریم کی شکل ہیں نہ صرف تحریر بلکہ جا فظوں ہیں اس کا ایک ایک حرف وصوت صحابہ کرام اور خودشار عقلم کے سینۂ اقدس ہیں محفوظ ہوگیا اور ہر سال رمضان المبارک ہیں ہزاروں لاکھوں افراد کے مجمع ہیں مسلسل پندرہ سوسال سے اس کی اجتماعی تلاوت، اس کی حفاظت اور نشروا شاعت کا ایک فطری عمل بن گئی۔ گویا اسلامی فکروفقافت کی یہ بنیا وا کی تاریخی حقیقت ہے۔ یہ فضول دیو مالائی کہانیوں کی طرح غیر معتبر نہیں۔ یہ فکروفقافت اپنی جو ہری شکل ہیں اس وقت وجود ہیں آگئی جب وتی اللی نے پڑھنے اور قرائت کرنے کے حکم کے ساتھ انسانیت کی ہدایت ، تعلیم اور تربیت کے لیے ایک جامع اور کمل ہدایت نا مدانسانوں کے حوالے کیا۔

اسلامی فکروثقافت کی دوسری اہم خصوصیت اس کی عالم گیریت ہے۔انسانوں کے ساختہ نظام، فلفے اور قوانین وقت اور مکان کی قید ہے آزاد نہیں ہوسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بونانی فلفہ ہو یا جدیدیت پرجی فکر، وقت کررنے کے ساتھ اس جس تبدیلی ،نظر ثانی ، حذف واضافے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ وی اللی وقت و مکان کی قید ہے آزادوہ جامع اصول اور محکم ہدایات دیتی ہے جو وقت کے گزرنے اور معاشرتی تبدیلیوں کے باوجود انسان کے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ یہ عالم گیریت جو وی کی پیچان ہے، یہی عالم گیریت اسلام فکروثقافت کو قوم ووطن، جغرافیائی خطے اور وقت کی قید ہے نکال کرایک عالمی نقافت کا مقام دیتی ہے۔ چنا نچہ مراکش سے اعد و نیشیا اور ویا نا ہے سڈنی تک جہال کہیں بھی مسلمان پنچان کے بودو باش ،لباس ،غذا ،معاشرتی تعلقات ، تجارتی معاملات ، ہر پہلو سے ان کی سرگرمیوں میں مماشت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے اس کا تعارف اسلامی نقافت ہی ہوتی ہے۔ چنا نچہ چا ہوہ تا جک زبان نہ جاتا ہو، اس کا پہلا تعارفی کلمہ السلام علیم ورحمة اللہ ایک تا جب کو بتا دیتا ہے کہ بیاس کا دینی بھائی ہے اور جوابا اہلاً وسہلاً یا خوش آ مدید سے اس بات کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ عالم گیراسلامی فکروثقافت کے اثر ات، وقت اور مکان کی قید خوش آ مدید سے اس بات کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ عالم گیراسلامی فکروثقافت کے اثر ات، وقت اور مکان کی قید سے باعد دنیا کے ہر خطے میں بیسان یا کے جاتے ہیں۔

اسلامی فکروثقافت کی تیسری اہم خصوصیت اس کی جامعیت ہے۔ یہ کوئی نمایشی ثقافت نہیں ہے جو چہروں پر رنگ برنگے غازے طل کراور مخصوص لباس پہن کراپئی انفرادیت کا اعلان کرے جیسا کہ بالعوم افریقی قبائل کی ثقافت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ثقافت ایک مسلمان کومہد سے لحد تک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ مالی معاملات ہوں یا تقمیراتی منصوبے، اس کا لباس ہویا کا شت کاری اور صنعت وحرفت، شادی

بیاہ کی تقریبات ہوں یا مراسم عبودیت حتیٰ کہ شوہراور بیوی کے انتہائی ذاتی معاملات ہوں یا سیاست اور عالمی تناظر میں کیے گئے معامدے، ہرسرگری کے لیے ایک فکر، ایک طریقہ اور ایک طرز عمل کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ ہمہ گیر ثقافت زندگی کے تمام معاملات کا اعاطہ کرتی ہے اور اس ثقافت کی جھک اس کے فن تغییر، ادب وشعر، تعلیمی اور رفانی سرگرمیوں میں نظر آتی ہے۔

یے گروثقافت مختلف ثقافتوں کا ملخوبانہیں ہے لیکن ہروہ انسانی عمل جواس فکروثقافت کے بنیادی مقاصداور اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے، یہ ثقافت اسے جذب کرنے اور جذب کرنے کے عمل میں اس میں (qualitative) تبدیلی یا ماہیت قبلی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسجد کا مینارہ کہیں سنگِ مرمر سے مزین ہوتا ہے، کہیں کا ٹی ٹاکلوں سے، کہیں سرخ پھر سے، کہیں اس کا مقصد فضاؤں میں اللہ تعالی کی بنیاد چوکور ہوتی ہیں، کہیں ہشت پہلواور کہیں گول کیکن دنیا کے ہر کوشے میں اس کا مقصد فضاؤں میں اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہی رہتا ہے۔

اسلامی فکر اور ثقافت کی چوتھی پیچان اس کا زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا کرنا (بسر) ہے۔ یہ انسانوں کو غیر ضروری رسوم ورواج ،عبادات کے پیچیدہ اور پُر اسرار طریقوں سے نجات دلا کر سادگی اور آسانی کے ساتھ اسراف و کے ساتھ اسراف و کے ساتھ اسراف و تیزیر سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلم معاشر کی پندرہ سوسال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اہل ایمان نے وحی اللی پر بنی فکر و ثقافت سے اپنارشتہ تو ڑا ، وہ نمائی زندگی ، اسراف وقیش کا شکار ہوئے اور جب ان کا رشتہ وجی اللی پر بنی فکر و ثقافت سے بڑا ، ان کی زندگی مسلم سے بہتری کی مثال بی ۔

وتی پرینی اسلامی فکرو نقافت در حقیقت مقاصدِ شریعت کے حصول اور مسلحت عامد کے پیشِ نظر معاشرتی، معاشی، ساسی، قانونی اور تغلبی سرگرمیوں کی تہذیب کرتی ہے۔ اسلامی فکرو نقافت کا بیر پہلو نگا ہوں سے اوجھل رہے تو اسلامی نقافت کو محض چند علاماتی افعال سے تعبیر کردیا جاتا ہے یا بیقصور کرلیا جاتا ہے کہ چونکہ بیا یک نہ بی نقافت ہے اس کے اصل مخاطب جماعتِ علاوصو فید کے افراد ہیں اور بیافی کے لیے مناسب ہے۔ دیگر افراد نہ ان کی طرح ' نہ ہبیت' اور ' روحانیت' افقایا کر سکتے ہیں اور نہ اس نقافت پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک عام مسلمان جو بیہ جھتا ہے کہ اس کا فروز کے بیان پر بنگ ہیں، انجونیز مگر میں اور عدالت ہیں اسلامی فکر و ثقافت میں مخلوط کا روباری ادارے جہاں پر بنگ ہیں، انجونیز مگر مینی ہیں اور عدالت ہیں اسلامی فکر و ثقافت میں شافہ مرداور مورتین پیشی ہوں بیاسلامی فکر و نقافت کے منافی ہے تو اسے جرت ہوتی ہے ایک بی خوا سے جرت ہوتی ہے کہ ایک بظاہر دینی ربحان اور شخصیت کہ دنیا کے معاملات ہیں فی ہوب کے دخل کی کیا ضرورت؟ بھی وجہ ہے کہ ایک بظاہر دینی ربحان اور شخصیت

ر کھنے والے فرد کے گھر میں بھی جب شادی کی تقریب ہوتی ہے تو مرد و زن بناؤ سنگھار کرنے کے بعد بلا تکلف خلط ملط ہوتے رہتے ہیں اورا پے افراد کی نم اببیت 'کواس ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔

حقیقت بیہ ہے کہ اسلامی فکر و نقافت کو جب تاریخ کا ایک باب سیجے ہوئے ماضی کے واقعات میں دفن کردیا جاتا ہے تو نظام تعلیم میں بھی اسلامی فکر و نقافت کی بنیا دوں پر گفتگو بند ہوجاتی ہے۔ اُمت مسلمہ نے اپنے دور زوال میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہ جب اور ثقافت میں ایک خیابی خط فاصل تھنجے دیا۔ چنا نچہ نہ بی مراسم کے پورے اہتمام کے ساتھ شام کے اوقات میں کسی محفل موسیقی یا شام غزل میں مخلوں میں بیٹھ کر فن کاروں کی زبانی کلاسیکل شعرا کا کلام کلاسیکل گائلوں سے سنمنا ثقافت ٹھیرا اور اس عمل اور اسلامی عقیدے میں انھیں کوئی تضاد نظر نہیں آیا۔

وی پرجنی اسلامی فکروثقافت انسان کو ہر ہر دائرے میں تخلیق وایجاد کی دعوت دیتی ہے کیکن ہر شعبۂ حیات کو قرآن کریم کے دیے ہوئے مقاصد شریعت کی روثنی میں جو مقاصد حیات سے آگاہ کرتے ہیں، مرگرمیوں کی دعوت دیتی ہے۔ بیشقافت اپنے ماننے والوں کو ندرت، حصول کمال اور انفرادیت کے ساتھ زندگی کے تغییری سفر میں آگے ہو دھنے کی طرف اُبھارتی ہے۔ ایک عملی ثقافت ہونے کے سبب بیاً مت کے ہر دور کے مسائل کو مقاصدِ شریعت کی روثنی میں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ (جاری)

## ما هنامه ترجمان القرآن فروري ٩٠٠٩ ي